#### بسماالله الرحمن الرحيم

# گیار ہویں شریف کی شرعی حیثیت

تاليف فيخ الحديث والتفيير

پیرسائی غلام رسول قاسمی تادری تشفیدی دامت برکاتم العالیه

ناتر رحمة للعالمين پېلىكىشىز بشىركالونى مرگودھا 048-3215204-0303-7931327

#### بسماالله الرحمن الرحيم

## گیار ہویں شریف کی شرعی حیثیت

اولاً حضور سیدنا قطب الاقطاب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سره کا وصال شریف 561 ه میں 90 سال کی عمر شریف میں ہوا تھا (اخبار الاخیار صفحہ ۳۷)۔حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الشعلیہ نے اپنی کتاب ما جب من المنۃ میں وصال شریف کی تاریخ الثانی کھی ہے۔ ثانیا آپ رحمۃ الشعلیہ ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو نبی کریم شیکو ایصال شوال کی اللہ میں ہوا تی گیارہ تاریخ کو گیارہ تاریخ کو گیارہ ویں شویف کے نام سے آپ کا عرب منانے کا مسلمانوں میں رواج چلاآ رہا ہے۔ اور ہرسال گیارہ رسی کو بڑی گیارہ ویں شریف ایک اصطلاح ہے دی کی تھی تھی طرح جانے جس کی حقیقت اگر دلائل سے ثابت ہوتو اصطلاح میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ دابعاً مطلق ایصال قواب کا جواز جب دلائل سے ثابت ہوتو اصطلاح میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ دابعاً مطلق ایصال قواب کا جواز جب دلائل سے ثابت ہوتو اصطلاح میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ دابعاً مطلق ایصال تواب کا جواز جب دلائل سے ثابت ہوتو گیارہ ویں شریف ای ایصال ثواب کا ایک فرد ہے لیہ دااس فرد کے جواز کے لئے الگ دلائل طلب کرنا جہالت ہے۔

خامساً شریعت میں ہروہ کام جائز ہوتا ہے جس سے شریعت نے منع نہ کیا ہو۔اللہ
تعالی قرماتا ہے ھو الذی خلق لکہ ما فی الارض جمیعالینی اللہ تعالی نے زمین کی تمام اشیاء
تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں (بقر 19: ۲۹)۔ تو گویا پیدا ہونے کے لحاظ سے ہر چیز
ہمارے لیے قابل افادہ اور جائز الاستعال ہے۔البتہ ان جائز چیزوں میں سے جس چیز سے
شریعت روک و کے گی جمیں رکنا پڑے گا۔ چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے قد فصل لکم ما حرم
علیکم لیعنی جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل ہم نے ملیحہ و بیان کردی ہے (انعام: 199)۔
تو گویا جن چیزوں سے منع کر دیا جائے وہ منوع ہوجا عمل گی اور باتی چیزیں اپنی

اصلیت پر قائم رہتے ہوئے جائز کی جائز رہیں گی۔جب تک ان کے بارے شرع تھم ممانعت کا نہ سے منع نہیں کیا جاسکتا۔ بیقاعدہ فدکورہ بالا دوآیات کے علاوہ قرآن شریف کی مندرجہ ذیل آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

المماذكراسماالله عليه ان كنتم باياته مومنين (اثعام: ١١٨)\_

لا من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبت من الرزق (اعراف / ٣٠)\_

۳ و کلواوشربواو لاتسرفوا (۱۹راف:۱۳)\_

٣ ياايهاالذين آمنو الاتسلوعن اشياءان تبدلكم تسوكم (ماكره: ١٠١) \_

۲ یاایهاالذین آمنواکلومنطیبت مارزقتکم (بقرة:۱۷۲)\_

۷- ياايهاالذين آمنو الاتحرمو اطيبت ما احل الله لكم (ما كده: ۸۵) ـ

مجوب كريم ﷺ كا حاديث سے مجى يمي قاعدہ ثابت موتا ہے۔مثلاً

قر ما یا ، اور حلال کو حلال قرار دیا اور حرام کو حرام قرار دیا۔ اب جس چیز کو اللہ نے حلال کہا وہ حلال ہے اور جس چیز کو حرام کہا وہ حرام ہے۔ گرجس چیز کے بارے بلس خاموثی اختیار فرمائی ہے وہ محاف ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی ہیآ یت تلاوت کی فرما دو کھانے والا جو کھا تا ہے اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل بیس اپنے او پرنازل ہوئی والی وتی بیس ٹییس پاتا سوائے اس جانور کے جو بغیر ذی کئے مرجائے (ایوداؤد، مشکلوة صفحہ ۲۷۲)۔

ایک اور صدیث پیس ہے: ان الله فرض فر ائض فلا تضیعوها و حرم حر ماة فلا تنته کوها و حد حدود افلا تعتدوها و سکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنها لیحتی اللہ نے کھے چیزیں قرض کی ہیں آئیس ضائع مت کرواور کھے چیزیں حرام کی ہیں ان سے دور رجواور حدود قائم کی ہیں ان سے تجاوز مت کرواور کھے چیزوں کے بارے میں خاموثی اختیار فرمائی ہے ، اللہ تعالی ان چیزوں کو بھولائیس بتم ان کے بارے میں بحث میں مت پڑو (دار تھی ، مشکل ق صفحہ ۲س)۔

ایک اور حدیث ش ہے:ان اعظم المسلمین جوما من سنل عن شیء لم یعوم فعوم من اجل مسئلته یعنی مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کی ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جے اللہ نے حرام ٹیس کیا تھا، گر اس شخص کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیزحرام کردی گئی (بخاری صفحہ ۱۰۸۲)۔

ان بے شار دلائل سے اچھی طرح واضح ہوگیا کہ جس چیز سے اللہ تعالی نے سکوت فرما یا ہووہ مباح اور معاف ہے۔ گیار ہویں شریف کوحرام اور بدعت کہنے والے دوستوں کے اپنے علاء نے اس قاعدے کو بسر وچشم قبول کیا ہے اور اسے اینٹی کٹابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلاً

عبدالماجدورياآبادى صاحب كلواو شربوا كم متعلق لكيت بين كدامام رازى نے بيكنت خوب پيداكيا ہے كه مطعومات ومشروبات ميں اصل حلت ہے صرف حرمت كے لئے كى مستقل دلیل کی ضرورت ہے اور تقاضائے عقل بھی یبی ہے کداباحت کے لئے کسی مستقل دلیل کی ضرورت نہیں (تفییر ماجدی صفحہ ۳۲۹)۔

شبیراحمد مثانی صاحب ما کده آیت ا ۱۰ کے تحت کھتے ہیں۔اس سے بعض علاء نے میہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے (تغییر عثانی صفحہ ۲۱۹)۔

اشرف علی تفانوی صاحب لکھتے ہیں۔اصول شرعیہ میں سے اور نیز تواعد عقلیہ میں سے بیا مرسلم ہے کہ جوفعل نہ مامور بہ ہواور نہ نہی عنہ لینی نصوص شرعیہ میں نہ اس کے کرنے کی ترغیب ہواور نہ اس کے کرنے کی ممانعت ایساامر مہارج ہوتا ہے۔ (طریقہ میلا دصفحہ ۲۱)۔اس عہارت میں تھانوی صاحب نے ایا حت واصلیہ کو اصول شریعہ اور تواعد عقلیہ میں سے قرار دیے کے ساتھ ساتھ شری اور عقلی طور پر مسلم (تسلیم شدہ) قرار دیا ہے۔

ابوالاعلی مودودی صاحب لکھے ہیں کہ سب سے پہلے ہیں بیقا عدہ کلیے آپ کو یا دولانا چاہتا ہوں کہ جب کی روائ عام کے متعلق سکوت اختیار کیا جائے تو اس کو بمیشہ رضا اور جواز پر ہی مجمول کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کی جگہ لوگوں نے کی ز بین کو گزرگاہ بنار کھا ہواور دہاں کو کی نوٹس اس فعل کی مما فعت کے لیے نہ لگایا گیا ہوتو اس کے معنی بیہوں گے کہ دہاں راستہ چلنا جائز ہے۔ اس جواز کے لیے کی اثباتی حدیث کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ دہاں مانعت کا نہ ہونا خود ہی اجازت کا مفہوم پیدا کر رہا ہے (معاشیات اسلام صفحہ ۱۹)۔ اس عبارت میں مودودی صاحب کی ایک مسئلے کی بات نہیں کر رہے بلکہ اسے قاعدہ کلیے قرار دے عبارت میں مودودی صاحب کی ایک مسئلے کی بات نہیں کر رہے بلکہ اسے قاعدہ کلیے قرار دے رہے ہیں۔ قاعدہ کلیے دہ ہوتا ہے جو ہر جگہ چل سکے اور کی طور پر قاعدے اور ضا بطے کا کام دے۔ فائر امرار احمد صاحب کھے ہیں کہ بماری فقہ کا بنیادی اصول بھی بھی ہے کہ جب فیار میں میں کو آن وسنت کی روثنی میں حرام ثابت نہ کر دیا جائے وہ مہارے بے یعنی طال ہے۔ فیک کی شے کو آن وسنت کی روثنی میں حرام ثابت نہ کر دیا جائے وہ مہارے بے یعنی طال ہے۔

اس اصول نے مباحات کے دائرے کو بہت وسیق کردیا ہے (ماہنامدیثاق متبر ۸۵ صفحہ ۱۱۳)۔ توگویا بیمسئلہ طے پاگیا کہ ہر چیز اپنی اصلیت کے لحاظ سے مباح ہے۔ ممانعت کے لئے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔اب اس اصول اور قاعدۂ کلید کے ملی طور پر استعال کی طرف آ ہے۔ گیار ہویں شریف، آ ذان سے پہلے یا بعد میں صلوۃ وسلام پڑھنا، کھڑے ہوکر درود شریف پڑھنا، سوئم یا قل خوانی، چالیسوال ، بزرگوں کے عرس ، میلا دشریف کی محفل اور جلوس وغیرہ ۔ بیسب چیزیں بنیادی طور پرمباح ہیں البنة علاء واولیاء کیبم الرضوان کے عمل ہے بعض چزي ورجهُ استحاب ويني كل إي (مار أه المومنون حسنا فهو عند الله حسن يعنى جس كام کومومن اچھاسمجھیں وہ اللہ کو بھی اچھا گلاہے۔رواہ محمد مرفوعاً صفحہ ۴ ما) کے لبذاان چیزوں سے منع نہیں کیا جاسکتا۔اورا گرکوئی منع کریے تواہے ممانعت کی دلیل پیش کرنا ہوگی۔تماشا توبیہ كمنكرين حفزات كيار دوين وغيره كوترام قرار ديتي بين حالا نكه حرام كي تعريف توبيه بيك ما حوم االله في كتابه ليني جي الله في الله في كتاب مين حرام قرارويا بو (مشكوة صفحه ٣٦٧) للبذا ان حفرات پر لازم ہے کدان چیزول کی حرمت ثابت کرنے کے لیے قرآن وسنت سے نص پیش کریں۔ورنہ خودشارع بننے سے اجتناب کریں۔ آج ہر مکتبہ فکر کے لوگ طرح طرح کے جلے کرتے رہتے ہیں۔ حکومتوں کے خلاف جلوس تکالتے رہتے ہیں۔ایے ایے مدارس میں سالانتھیم اسناد کے جلے کرتے رہتے ہیں۔ مجمى مفكوة كاافتاحي جلسدر كه ليت بين اورتهى بخاري كااختاى جلسدر كدوية بين يهمي ايخ مرکزی مدارس کےصدسالہ جشن مناتے ہیں اور بھی سیرت کے جلے منعقد کرتے ہیں۔ کوئی اٹھ کر ني كريم ﷺ كوامام اعظم لكوديتا ب اورتم ي كوئي آب ﷺ كوامام الل حديث كبرديتا ب-كبيس

کانفرنس کے پوسٹر اور بینر آویزال دکھائی دیتے ہیں۔ کہیں حق چاریار کا نعرہ بلند ہور ہا ہوتا ہے اور کہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ بادکی گوئج آرہی ہوتی ہے۔ کیا کوئی مائی کا لال ان سب باتوں کوقر آن وسنت کی تصریحات سے ثابت کرسکتا ہے؟ بیرسارے کام کرنے والے ہمارے وہ دوست ہیں جو دن رات ہمیں میلاوشریف اور

"امام اہل حدیث کانفرنس" کے اشتہارات دیواروں پر چیال نظرآ تے ہیں اور مجھی جہاد

سمیار ہویں شریف سے منع کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم سے قرآن وسنت سے دلاکل کا مطالبہ کیا جاتا ہے مگر خود ان دوستوں کے پاس مذکورہ بالا تمام کام کرنے کے جواز کے لئے نہ قرآن موجود ہے اور نہ حدیث۔

خورفر مائے آخر بہ چکر کیا ہے؟ بینودکریں توجائز ادراگر ہم کریں توبدعت۔جوبائیں ہم نے تکھیں ہیں اگر بیر جھوٹ ہے توجھوٹے پر لعنت۔ادراگر بیری ہے ادریقینا کی ہے تو چھر بیہ دوہرامعیار آخر کیوں؟

گیار ہویں شریف میں کیا ہوتا ہے؟

گیار ہویں شریف کی محفل میں طاوت قرآن پاک، نعت شریف، در دوشریف، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کا ایسال او اب ہوتا ہے۔ آپ دوبار ددکید کیجے فرکورہ بالا چیزوں میں سے ہرایک چیز بھی ناجا ترخیس - بلکہ ہر چیز محمودا در لیندیدہ ہے۔

قرآن کی تلاوت کے اچھی چیز ہونے پرسب کا انفاق ہے۔حضور نبی کریم ﷺ حضرت صان بن ثابت ﷺ سے خودا پئی نعت سنا کرتے تھے۔(بخاری، منکوۃ صفحہ ۴۱۰)

درودشریف کے بارے میں الله تعالی کا ارشاد پاک ہے صلوا علیه وسلموا تسلیما یعنی میرے مجوب پردرودوسلام پر حاکرو۔

نی کریم ﷺ ہرسال دوقر بانیاں کیا کرتے تھے ایک اپٹی طرف سے اور ایک اپٹی امت کی طرف ہے۔

حضرت علی کے ہرسال دوقر بانیاں کیں۔حضرت عنش کے نوچھا کہ آپ ایسا کیوں کررہے ہیں تو آپ کے نے مایا یہ چھے حضور کے نے وصیت فرمایا تھی کدوقر بانیاں دیا کروایک اپٹی طرف سے اور دوسری حضور کھی طرف سے (مشکلو ق صفحہ ۱۲۸)۔

حفزت سعدﷺ نے نی کریم ﷺ سے پوچھ کراپٹی مرحومہ مال کے نام کا کنوال کھدوایا۔اوراس کنویں کا نام 'سعد کی مال کا کنوال'' رکھا۔ یکی وہ سارے کام بیں جو گیار ہویں شریف میں ہوا کرتے ہیں۔ یعنی طاوت، نعت ، درورشریف اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کا ایصال تواب الحمد اللہ ہم نے ہرکام کا شوت فراہم کردیا ہے۔

## گيار ہويں شريف كى نسبت

چونکہ گیارہویں اور بکراوغیرہ بھی غیراللہ کی طرف منسوب ہوجائے ہیں لہذا قرآن کی اس آیت کی روشن میں بیجی خزیر کی طرح حرام ہے۔اب ایسے بکرے کو بے شک بھم اللہ پڑھ کر ذرج کریں۔وہ پھر بھی حرام ہے جس طرح کتے کو بسم اللہ پڑھ کر ذرج کرنے سے بھی وہ حرام ہی رہتا ہے۔

اس کا جواب ہیہ کہ حضور خوث وعظم کھی طرف گیار ہویں یا بحرے کی نسبت عجازی ہوتی ہا جرے کی نسبت عجازی ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد ہیں ہوتا ہے کہ چاول یا بحرے کا تواب حضور خوث وعظم کے لئے ہے۔ جے ایصال تواب کرنا ہواس کی طرف بحرے دغیرہ کی نسبت کردینا جائز ہے۔ جس طرح حضرت سعدنے کنوال کھدوا کرا ہے اپنی مال کی طرف منسوب کردیا تھا۔

مجازی نسبت کی بے شار مثالیں قرآن وسنت میں موجود ہیں۔ مثلاً شفا دینے اور مردے زندہ کرنے کی نسبت حضرت بیسی علیہ السلام کی طرف (آل عمران:۴۹)۔

بیٹا عطا کرنے کی نسبت جعزت جبریل علیہ السلام کی طرف (مریم: ۱۹)۔ پرورش کرنے کی نسبت مال باپ کی طرف (بنی امرائیل: ۲۴)۔ حزیر سامید اللہ میں اللہ میں اللہ میں اسلامی اللہ میں اسلامی اللہ میں اسلامی اللہ میں اسلامی اللہ میں اسلامی

حتیٰ کراللہ تعالی فرما تاہے ان المساجد الله(معجدیں اللہ کی ہیں) گرنی کریم ﷺ کی مسجد کومسجد نیوی کہاجا تاہے۔اب اگر و ما اھل بہ سے عموم کو دیکھا جائے تو اسے نبی کی مسجد خبيس بكداللدكى مسجد جوتا چاہيے۔ اورشركانام مدينة الني خبيس بكدمدينة الله جونا چاہيے۔

ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی الله رب العالمین (لیعنی میری تماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری تماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب الله رب العالمین کے لیے ہیں)۔اس آیت شریف شماز، قربانی، زندگی اور موت کی مجازی نسبت بندے کی طرف ہے اور عمادت ہوئے کے لحاظ سے اس کی نسبت الله کریم کی طرف ہے۔ اس آیت ش مجاز اور حقیقت کا بہترین احتواج موجود ہے۔ اور دودھ کا دودھ اور یانی کا پانی کردیا گیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میراممینہ ہے۔ شعبان کی نسبت نی کریم ﷺ کی طرف جازی ہے۔ ورت ہرم مہینہ اللہ بی کا مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ﷺ (یعنی اے لوگو کیا میں تہمیں مسعود ﷺ (یعنی اے لوگو کیا میں تہمیں رسول اللہ ﷺ کا نماز پڑھ کے کھاؤں؟ (ترفی جلدا صفحہ ۱۰۹)۔ اس حدیث شریف میں نماز کو نی کریم ﷺ کی نماز کہا گیا ہے۔ بیجازی نسبت ہے۔

نی کریم ﷺ ہرسال دوقر پانیاں دیتے تھے اور ذرج کرتے وقت فرماتے تھے۔ مجم اور اس کی امت کی طرف سے بسم الشداللہ اکبر۔ ایک روایت ٹی اس طرح ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبریا اللہ بیمیری طرف سے ہے اور میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں دے سکتے (مشکل ق صفی ۱۲۸)۔

اس حدیث پرخور فرمائے ذریح کرتے وقت اللہ کے نام کے ساتھ نی کریم ﷺ نے اپنا اور اپنی امت کا نام بھی لیا ہے لیکن کیا کوئی شخص یہ بدگمانی کرنے کی جرات کرسکتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ذریح کرتے وقت فیر اللہ کا نام لیا ہے لہذا یہ جا تو رحزام ہے؟ یہاں ہم اہل اسلام کے بارے میں بدگمانی سے کام لینے والوں اور آئیس زبردی مشرک ثابت کرنے والوں کو لکارتے ہیں کہ جس طرح اس حدیث شریف کو بچھنے کے لیے تظییق ، حسن ظمن ، محالم فہنی اور تمیز سے کام لیتے ہوائی طرح محبوب کریم ﷺ کی امت کے بارے میں بھی تمیز سے کام لیجے اور حمض نے رائد کا لفظ آتے ہی شرک ، شرک کا واویلا کرنے کا خارجیانہ مظاہر و بند فرما ہے ۔ بخدا ہم پوری

صورت عال کا جائزہ لینے کے بعداس نتیج پر پنچے ہیں کہ بیشعنرات ندمرف علم سے بے گانہ ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صدور جہ کے کند ذہن بھی ہیں۔

اس آیت کا تعلق ذی کرنے سے ہے۔ مراد بیہ ہے کہ ذی کے وقت جس جانور پر غیراللہ کا نام لیاجائے مثلاً فلال بزرگ یا پیر کے نام سے ذی کرتا ہوں تو ایساجا نور حرام ہے۔

اس کے بر علس اگر جانور پر ایسال ثواب کی نیت سے کسی بزرگ کا نام بولا جائے یا قربانی کے جانور پر قربانی دینے والے کا نام بولا جائے اور بعد بی ذرج کرتے وقت بسم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ کہ کردی کر دیاجائے تو یہ جانور بلا شبر طال ہے۔ اسے کتے سے تشیید دینا بہت بڑی گل تماور تعلیم سے کہ کر پر ہم اللہ اللہ ہے۔ کتے اور کا لے تو کے پر ہم اللہ پڑھنے سے دہ حلال ہوجا تا ہے۔

پڑھنے سے دہ حلال نہیں ہو سکتے جب کہ بر سے اللہ پڑھنے سے براحلال ہوجا تا ہے۔

اس بات پر بوری امت کا اجماع اور افقات ہے کہ اس آیت کا تعلق ذی کر کے سے اس بات پر بوری امت کا اجماع اور افقات ہے کہ اس آیت کا تعلق ذی کر کے سے اس بات پر بوری امت کا اجماع اور افقات ہے کہ اس آیت کا تعلق ذی کر کے سے

جیس ہے۔ ال پیدای حرام ہے۔ جب الد برا پیدای حال ہے۔ لے اور کالے اور کا الد پر جم اللہ پڑھنے سے دو حلال نہیں ہو سکتے جب کہ بر ہم اللہ پڑھنے سے برا حلال ہوجاتا ہے۔

ال بات پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ اس آیت کا تعلق ذی کرنے سے ہے۔ تغییر قرطبی ، جلد ۲ صفحہ ۲۱۹ ، تغییر جلا کا صفحہ ۲۹۱ ، تغییر قبیر علی حامش خازن جلد اصفحہ ۲۱۱ ، تغییر بینوی جلد اصفحہ ۱۹۲ ، تغییر بیناوی جلد اصفحہ ۱۹۲ ، تغییر جلالین صفحہ ۲۳ الغرض تمام تر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا تعلق ذی کے وقت سے ہے۔ مثلاً تغییر بیناوی جو ایک وری کتاب ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں ای دفع به المصوت عند ذبحہ للصنم لین فرن کے وقت بت کا نام لینے سے جانور حرام ہوجاتا ہے۔ حق کہ امام ابو بکر جصاص (متو فی ۲۰ سام ) کھتے ہیں کہ

لا خلاف بين المسلمين انه المراد به الذبيحة اذا اهل بها لغير االله عند

الذبح لینی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف ٹیس کہ اس آیت میں وہ و بیجہ مراد ہے جس پر وَنَ کَے وَتَت غیر اللّٰد کا نام لیا جائے (احکام القرآن للجسام جلداصفی ۱۲۵)۔ اس موضوع پر حضرت پیرمہر کی شاہ صاحب گولزوی رحت اللّٰہ علیہ نے پوری کما بسکھی ہے جس کا نام ہے ' اعلاء کلمة االله فی بیان و ما اہل به لغیر الله'' حضرت پیرصاحب علیہ

ے جس کا نام بے اعلاء کلمة الله في بيان و ما اهل به لغير الله " حفرت پيرصاحب عليه الله " حفرت پيرصاحب عليه الرحة في اس كتاب ش في مسلك كو تو في واضح فرما يا ہاور تمام شكوك وشبهات كا از الدكر كركھ و يا ہے۔ اور ضمناً مهت سے دوسر سے سائل پر جمی خوب بحث فرما كى ہے۔ يہ كتاب عام دستياب ہے۔

دن مقرر کرنا

کی بھی مباح یا متحب کام کے لیے دن مقرر کر لینا جائز ہے اوانا تواس سے شریعت نے منع خبیں کیا جائز ہے اوانا تواس سے شریعت نے منع خبیں کیا جائے خود نبی کریم ﷺ ہم جر کور کونفی روزہ رکھتے تنے (مسلم شریف لے جائے اصلی ۸۳۲۸) گویاروزے کا بیدن مقرر تھا۔ آپ ﷺ ہم بھی اسلام کی قوم کی آزادی کی خوشی میں درسویں عمر اسلام کی قوم کی آزادی کی خوشی میں درسویں محرم کو روزہ رکھا اور اس روزے کا تھم بھی دیا ( بخاری جلد اسفی ۲۷۸، مسلم جلدا صفی ۴۵۹)۔ ان سب احادیث میں دن مقرر کرنے کا شوت موجود ہے۔ ٹال کُن مقرر کرنے میں حکمت میہ ہوتی ہے کہ اعلانِ عام ہوجائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اجتماع ہوسکے۔ چنانچہ مسلم حکمت میں جو تی ہے کہ اعلانِ عام ہوجائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اجتماع ہوسکے۔ چنانچہ مسلم محکمت میں جو مرشدھا جی امام الشدصا حب میا جرکی رحمۃ الشعلیہ کھیتے ہیں۔

ید بات تجربہ ہے معلوم ہوتی ہے کہ جوکام کی خاص وقت میں کیا جاتا ہے وہ اس وقت یا دبھی آ جاتا ہے اور ضرورانجام پاتا ہے نہیں تو سالہا سال گزرجاتے ہیں بھی اس کا خیال مجمی نہیں آتا۔ اس قسم کی مصلحتیں ہر بات میں ہیں جن کی تفصیل بہت کہی ہے (الی ان قال)۔ حضرت غوث پاک قدس سرہ کی گیار ہویں، دسواں، بیسواں، چہلم، بری وغیرہ اور تو شرحضرت شیخ عبدالحق دبلوی رحمت اللہ علیہ اور شیر بی حضرت بوعلی قائد روحت اللہ علیہ، شب برات کا حلوہ اور ایسال او اب کے دوسر سے طریقے ای قاعدے پر جنی ہیں (فیصلہ ہفت مسئلہ صفحہ اس سے ۲۳ اس ۲۶۰۱

## غوث وعظم كي شان مين صوفياء كاكلام

## اله حضرت سلطان بابوعليدالرحمه كاكلام

سن فریا دی را س دیا پیرا میری عرض میں کن دھر کے ہو میرا بیڑا اڑیا دی کیر ال دے جھے چھنہ بہندے ڈر کے ہو یا شیخ عبد القا در جیلانی میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو پیر جہا ندے میر ال یا ہوا دہ کدھی لگدے تر کے ہو

### ٢ حضرت پيرسيدوارث شاه عليه الرحمه كاكلام

مدح پیردی حب دے نال کر پیے جیندے خاد ماں دے دی پیریاں فی باہجھ ایس جناب دے پارٹیس ککھ ڈھونڈ دے پھر ن فقیریاں فی جیبڑے بیردے میرمنظور ہوئے گھر تھا ندے بیریاں میریاں فی روزمشر دے بیردے طالباں ٹوں ہو پھڑے کمن کیاں چیریاں فی

## س<sub>ا- حضر</sub>ت ميال محمر بخش عليه الرحمه كحرى شريف والول كاكلام

واه وامیران شاه شهان داسیّد دو بین جهانی غوث الاعظم چیر پیران دا ہے محبوب ربانی آل نبی اولا دعلی دی سیرت شکل انہا ندی نام لیان لکھ پاپ ندرہندے میل اندردی جاندی خوٹاں قطباں دے سرمیراں قدم مبارک دھریا
جو در با را نہاں دے آیا خالی بھا نڈ انجریا
میں پا پی شرمندہ جبو ٹھا بھریا نال گنا ہاں
کوآس تباڈے در دی نال کوئی ہور پناہاں
میں اُنہاں تے تلکن رستہ کیونگرر ہے سنجالا
میں اُنہاں تے تلکن رستہ کیونگرر ہے سنجالا
د حکے دیون والے بہتے توں ہتھ پکڑن والا
توں پکڑیں تال کوئی ندد حکے پکٹی شابی کرکے
میسن گھیرا ندر متارو ، نگلہ نہ سکال ترکے
چورال نول تول قطب بنایا میں مجی چورا پکٹا
جس درجانواں د حکے کھانواں بک تیم ادر تکا
مین فریا دیرال دیا جیرا د حکادیکیں نہ مینوں
مین فریا دیرال دیا جیرا د حکادیکیں نہ مینوں

## المرحفرت بيرسيدم على شاه صاحب كوازوى عليدالرحمه كاكلام

رورو لکھنے چھنے دروال بھر ہے، پید پھیس بغداددے واسیاں وا
دیویں جاسٹیمر او کھاں بھر یا انہاں اکھیاں درس بیاسیاں دا
آبیں جوال بھریاں سینے سڑے وجول نکلن حال ایہ سماان اسیاں وا
تیرے شھقد کم دے بردیاں اول اوک دس دے وف چیزا سیاں وا
دستگیر کر مہر توں مہر علی تے کون با جھ تیرے اللہ دراسیاں وا

#### بسماالله الرحمن الرحيم

قطب الاقطاب، فرد الاحباب، غوثِ اعظم، شيخ شيوح العالم، غوث الثقلين، امام الطافقين، شيخ الطالبين، شيخ الاسلام محى الدين

## ابومحم سيدعبدالقادرجيلاني الحسني والحسيني بغدادي

(از: شيخ عبدالحق محدث د الوي رحمة الله عليه)

وا ہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا او نچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

آپ الل بیت میں کامل ولی اور سادات حسینیم میں بڑی بزرگ کے مالک بیں ، کبی اعتبارے آپ عبداللہ محض بن حسن میں معلی رحمۃ اللہ علیہ کی اولا دمیں ہے ہیں۔ قصبہ درجیل' کی طرف جے جیلان یا گیلان بھی کہتے بیں آپ کی نسبت ہے۔ آپ کی ولادت معلی اور ایک روایت کے مطابق اے مھے میں ہوئی۔ آپ کی عمر مبارکہ کے ابتدائی سسسال ورس و تدریس اور قوی دیے میں گزرے اور چالیس (۴ می) سال مخلوق خداکی رشد و ہدایت اور فسیحت میں صرف رہے اور تو حسال کی عمر یا کرمن الا کا ھیں آپ کا وصال ہوا۔

سن ۸۸ س هیں جبکہ آپ کی عمر مبارک اٹھارہ سال کی تھی ، آپ بغدادییں تشریف لائے اور اس وقت کے شیوخ ، انجمہ ، بزرگانِ دین اور محدثین کی خدمت کا قصد فرمایا۔ اول قرآن کریم کی تعلیم روایت و درایت اور تجوید وقر اُت کے اسرار ورموز کے ساتھ حاصل کی اور زمانہ کے بڑے محدثین اور المل فضل و کمال و مستند علاء کرام سے ساع حدیث فرما کرعلوم کی تحصیل و تنجیل فرمائی ۔ حتی کہ تمام اصولی ، فروی ، فد ہی اور اختکا فی علوم بیس علاء بغداد سے بی نمیس بلکہ تمام ممالکہ اسلامیہ کے علاء سے سبقت لے گئے اور آپ کوتمام علاء پر فو قیت حاصل جو گئی اور سب نے آپ کو اپنا مرجح بنالیا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو تلوق کے سامنے ظاہر فرمایا۔ آپ کی نہ حم ہونے دالی محبت عوام دخواص کے دلوں میں ڈال دی ادر آپ کوقطبیت کیر کی اور ولا پت عظیمہ کا مرتبہ عطا فرما یا جتی کیتمام عالم کے تمام فقہاء علاء ،طلبا اورفقراء کی توجہ آپ کے آستانہ کی جانب ہو منی ۔ حکمت ودانائی کے چشمے آپ کی زبان ہے جاری ہو گئے اور عالم ملکوت ہے عالم دنیا تک آب كے كمال وجلال كاشيره موكميا۔ اور الله تعالى نے آپ كے ذريعہ علامات قدرت وامارت، دلائل خصوصیت اور برا ہیں کرامت ، آفاب نصف النہار سے زیادہ واضح اور ظاہر فر مائے۔اور بخشش کے خزانوں کی تنجیاں اور تصرفات وجود کی لگایش آپ کے قبضیا فتد ارودست اختیار کے سپر دفر ما تھی ۔ تمام مخلوق کے دلوں کوآ پ کی عظمت و ہیت کے سامنے سرگلوں کر دیا اوراس وقت کے تمام اولیاء کو آپ کے سایز قدم اور دائر ہ تھم میں دے دیا۔ کیونکہ آپ منجانب اللہ اس پر مامور متھے۔جیسا آپ خود فرمائے ہیں کہ''میرا بہ قدم ہرولی کی گردن پر ہے'' اورتمام اولیائے وقت حاضروغا ئب بقريب وبعيداورظا ہروباطن سب كےسب آپ كے مطبع وفر مانبرداراس وجہ ہے ہو گئے کہ انہیں راندہ درگاہ ہونے کا خوف اور زیادتی مراتب کا شوق اس پرمجبور کرتا تھا۔ چنانچه آپ کی ذات گرامی قطب وقت ، سلطان الوجود ، امام الصدیقین ، حجة العارفین ، روح معرفت ، قلب حقيقت ، خليفة الله في الارض ، وارثِ كتاب ، نائب رسول ، سلطان الطريق اور متصرف في الوجودُ تحيي رضي الله عنه وعن جميع الاوليا يً -

#### حليدمبارك

آپ نیجیف البدن ، در میاند قد ، کشادہ سین ، کبی چوڑی داڑھی شریف ، گندمی رنگ ، پیوستدا برو، بلندآ داز ، پاکیزہ سیرت ، بلند مرتبدا در علم کامل کے حامل سے ، صاحب شہرت وسیرت اور خاموثل طبع تھے۔ آپ کے کلام کی تیزی ادر بلندآ دازی سننے دالے کے دل میں رعب د ہیت زیادہ کرتی تھی ۔ بیآپ کی کرامت تھی کے مجلس میں دور ونز دیک بیٹھنے دالے بغیر کی فرق کے آپ کی آ داز با آسانی کیسال طور پرین لیتے ہے۔ جب آپ کلام کرتے تو ہر شخص پر خاموثی جھا

جاتی ، جب آپ کوئی تھم دیتے تو اس کی تھیل میں سرعت ومبادرت کے سوا اور کوئی صورت نہ ہوتی۔ جب بڑے سے برزے تو اس کی تھیل میں سرعت ومبادرت کے سوا اور عاجزی و ہوتی۔ جب بڑے سے بڑے تو تن جاتا۔ اور جب آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے تو تمام تلوق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر درگاہ قاضی الحاجات میں دعا کرتی۔

### خليفه وفت جيران ره گيا

ایک روز آپ کو جامع مید میں چینک آئی لوگون نے چاروں طرف سے
یو حمک الله اوریو حمک ربک کی آوازیں بلند کیں، خلیفہ وقت مستفجد باللہ نے جو محراب
مجدیں بیٹا تھا پریٹان ہوکر دریافت کرنے لگا کہ بیٹور کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ
حضور فوث اعظم رضی اللہ عنہ کو چینک آئی تھی جس پرلوگوں نے آئیس دعادی ہے۔

### علم كاورجيكمال

ایک دن آپ کے اجماع میں قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی۔ آپ
نے اس کی ایک تغییر بیان کی ، پھر دوسری ، پھرتیسری حتی کہ حاضرین کے علم کے مطابق اس کی
سمیار ہ تغییر سی بیان کیں ، پھر دوسری تفاسیر کوشروع فرما یا ، جتی کہ چالیس تغییر سی بیان فرما کیل
اور ہر تغییر کی سند متصل اور دلیل اور ہر دلیل کی الی تفصیل بیان فرمانی کہ اہل اجماع فرق جیرت و
تجب ہو گئے ، اس کے بعد فرما یا کہ اب ہم قال کو چھوڑ کا حال میں آتے ہیں۔ پھر آپ نے لاالہ
الله اللہ محمد رسول اللہ کہا ، اس کلم تو حید کا زبان سے دکھنا تھا کہ حاضرین کے دل میں شورش و
اطراب موہزن ہوا اور کیٹر سے بھاڑ کرچگل کی طرف نکل گئے۔

#### دكايت

مشہور ہے کہ حضور خو ہے اعظم رحمۃ اللہ علیہ تمام علاء عراق کے مرجع بلکہ تمام دنیا کے طالبانِ علم کے مرکز تھے ،اطراف عالم ہے آ پ کے پاس فمآویٰ جات آ تے تھے جن کاغور وفکراور مطالعہ کتب کے بغیر فورا آپ سی جواب لکھتے ، بڑے سے بڑے جی حالم کوآپ کے خلاف ذراسا
جمی لکھنے یا کہنے کی جمال نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ جم سے آپ کے پاس فتو کا آیا جس بی تحریر تعا
د سمادات علاء اس مسئلہ بیں کیا فرماتے ہیں کہ ایک ختص نے بیٹ م کھائی ہے کہ اگروہ اللہ تعالیٰ کی
الی عبادت نہ کرے کہ افرادانسانی بیس سے کوئی بھی کمی بھی جگداس عبادت بیس اس کا شریک نہ
ہوتواس کی عورت پر تین طلاقیں۔ اب بتا ہے کہ بیٹھی کون کی الی عبادت کرے جس سے اس کی
منتم نہ ٹوٹے ''۔ اس کا جواب لکھنے سے عراق وجم کے تمام علاء عاجز ہوگئے تو آپ کے سامنے یہ
فتوی بیش ہوا۔ آپ نے فورا خور وگر کے بغیر فرما یا کہ اس کے لیے خانہ کو بولواف کرنے والوں
سے خالی کرالیا جائے ، پھر بیٹھنس جہا طواف کے سامت چکر کرے تو اس کی قشم نہ ٹوٹے گی کیونکہ
خانہ کھی کو طواف ایک عبارت سے کہ اس وقت انسانوں میں سے کوئی بھی اس کا شریک نہ ہوگا۔

## رياضت ومجابده

طريقة سلوك

ایک مرتبہ آپ نے فرما یا کہ پھیس سال تک دنیا سے قطع تعلق کر کے ہیں حواق کے

صحراؤں اور ویرانوں میں اس طرح گشت کر تار ہا کہ ند میں کسی کو پیچانتا تھا اور ند جھے کوئی۔

رجال الغیب اور جنات کی میرے پاس آ مدورفت رہتی تھی اور بی انہیں راوحق کی تعلیم دیا کرتا تھا۔

عشاء کے وضو سے فجر کی نماز

چالیس سال تک میں نے فجر کی نمازعشاء کے وضو سے اداکی ہے۔

مقام غوث الثقلين

اور پندرہ سال تک بیرحال رہا کہ نمازعشاء کے بعد قر آن مجیداس طرح شروع کرتا کہا کیک پاؤں پر کھڑا ہوجا تا اورا کیک ہاتھ سے دیوار کی شخ پکڑلیتا، تمام شب ای حالت میں رہتا حتیٰ کے شنج کے وقت قر آن کر بھڑتم کر دیتا، تین دن سے چالیس دن تک بسااوقات ایسا ہوا ہے کہ ندکھانے چینے کو پچھ طانہ سونے کی لوبت آئی۔

بررج جمی

میارہ سال تک'' برج بغداد' میں عبادت الی کے اندر مصروف رہا حتی کہ اس برج میں میری اس طویل اقامت کے باعث لوگ اے'' برج بجی'' کینے گے اور اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب تک غیب سے کھانا ند لے ند کھاؤں گا، مدت در از تک ہی کیفیت رہی لیکن میں نے اپنا عہد نہ توڑا اور اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا اس کی خلاف ورزی ندکی۔

غوث اعظم كاوعده

حضرت خوب اعظم ارشاد فرماتے ہیں کدایک مرتبہ سفر بیں ایک فخص نے میرے پاس آ کرکہا کداس شرط پر جھے اپنی رفافت میں لے لیجے کہ صبر بھی کروں گا اور تھم کے خلاف پچھ ندکروں گا۔ایک وفعداس نے جھے ایک جگہ بھی یا اور بید عدہ لے کر کہ جب تک میں شآؤں آپ یہاں سے نہ جا کیں، چلا گیا۔ میں ایک سال اس کے انتظار میں میٹھار ہالیکن ووضی شآیا۔ایک سال بعد آکر جھے ای جگہ بیشا دیکھا اور پھریکی دعدہ کرکے چلا گیا۔ تین مرتبہ ای طرح ہوا۔ آخری مرتبہ دہ اپنے ساتھ دود ھاور دوئی لایا اور کہا کہ ش خطر ہوں اور جھے عکم ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹے کر بیکھا تا کھاؤں۔ چٹا نچ ہم نے کھا تا کھایا فارغ ہونے کے بعد حضرت خطرنے فرہایا کہ اب اٹھے سیر وسیاحت ختم کیجیے اور بغداد ش جا کر بیٹے جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ان تین سالوں میں کھانے پینے کی کیا شکل رہی ؟ فرہا یا ہرچز سے پیدا ہوکر زمین پر پڑا ہوائل جا تا تھا۔

شيطان كاحمله

جناب غوث اعظم كے صاحبزاد سے شخ ضياء الدين ابولفر موكى رحمة الله عليه كابيان ب كه ين في اين والدمحتر م حضور غوث ياك رحمة الله عليه ي خود سنا ب فرمات تنص ايك سفر کے دوران ش ایسے برایان میں پہنچا جہال یانی کا نام ونشان تک شرتھا۔ چندروز میں نے وہاں قیام کیالیکن یانی ہاتھ ندآیا۔ جب پیاس کا غلبہ مواتو الله عزدجل نے بادل کا ایک کلزا بھیجا،جس نے میرے او پرسامہ کرلیا اوراس میں سے کچھ قطرات شیے جنہیں کی کرنسکین ہوئی ،اس کے بعد ا جا نک ایک روشیٰ ظاہر ہوئی جس نے بورے آسان کا احاطہ کرلیا، پھراس میں سے ایک عجیب و خریب شکل نمودار ہوئی اور آ واز آئی کے اے عبدالقاور ش تیرا پروردگار ہوں جودوسروں پر ش نے حرام کیا وہ تیرے او پر حلال کرتا ہوں ، البذا جودل جا ہے کر اور جو جا ہے لیے۔ میں نے کہا اعو ذباالله من الشيطان الرجيم الصلحون دورجو، كما بك رباب، اجا تك وه روشي تاريكي ہے بدل گئی اور وہ صورت دھوال بن کر کہنے گئی کہ اے عبد القادرتم احکام خداوندی (یعنی شریعت) کے جاننے والے ،احوالِ منازلت سے واقف ہونے کی وجہسے مجھ سے فکا گئے ، میں نے ایسے ہی جھکنڈوں اور ترکیبوں سے ستر اہل طریقت کواپیا گراہ کردیا ہے کہ کہیں کا نہ چھوڑا ، بھلا بیکون ساعکم وہدایت ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ کوعنایت فرما یاہے میں نے کہا کہ بیسب اللہ كافضل ہےاوروہی ابتداءوانتہا میں ہدایت فرما تاہے۔

وعظ وتصيحت

حضور خوث الاعظم رحمة الله عليه خود فرمات بي كه شروع شروع مين مجھے سوتے

جا گئے کرنے اور نہ کرنے والے کام بتائے جاتے تھے اور چھ پر کلام کرنے کا غلبہ آئی شدت سے ہوتا کہ بیس ہے اور چھ پر کلام کرنے کا غلبہ آئی شدت سے ہوتا کہ بیس ہے اور خوال کا اتبا جوم واجعا کہ بیس ہے بعد میرے پاس لوگوں کا اتبا جوم واجعا کے ہوجا تا کہ کجلس میں جگہ باتی نہرہتی، چنا نچہ میں شہر کی عیدگاہ میں چلا گیا اور وعظ کہنے لگا۔ وہاں بھی جگہ تنگ ہوگئ تو منبر شہر سے باہر لے گئے اور بیشار کا وہ میں جا کہ اور اجتماع کے باہر اردگرد کھری ہوکر وعظ منتی ، جتی کہ سننے والوں کی اتعداد سر ہز ارکے قریب بی تھے گئی۔

آپ کی مجلس وعظ ش چارسواشناص قلم دوات لے کر پیٹستے اور جو پھے سنتے اس کو کھنے رہنے۔آپ رحمتہ اللہ علیہ نے فرما یا کہ شروع زمانے ش ش ش نے ٹی اکرم ہااور حفرت علی مرتفای رضی اللہ عند کو نحاب میں دیکھا کہ جھے وعظ کہنے کا حکم فرما رہے ہیں اور میرے منہ میں انہوں نے اپنالعاب دبمن ڈالا ، پس میرے لیے ابواب شخن کھل گئے۔

### نترکائے وعظ

مشائ سے معقول ہے صفرت شیخ جیلانی رحمۃ الله علیہ جب وعظ کے لیے منبر پر بیلیوکر الحمد للہ کہتے توروئ زبین کا ہر فائب وحاضر ولی فاموش ہوجا تا ای وجہ ہے آپ یہ کلم کرر کہتے اوراس کے درمیان کچوسکوت فرماتے ۔ بس اولیا واور ملائکہ کا آپ کی جلس میں بھوم ہوجا تا، جینے لوگ آپ کی جلس میں نظر آتے ان سے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جونظر نیس آتے تھے۔

آپ کے ایک ہم عصر بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جنات کی حاضری کے لیے وقلیفہ پڑھالیکن کوئی جن حاضر نہ ہوئی کہا کہا تھی خاصی دیر کردی۔ جھے بڑی چرانی ہوئی کہ اس تاخیر کا سبب کیا ہے۔ پھر ان میں سے چند جن حاضر ہوئے۔ میں نے تاخیر کا سبب کہا ہے۔ پھر ان میں سے چند جن حاضر ہوئے۔ میں نے تاخیر کا سبب وہاں میں افسان کے ایک ان کی جدرت شیخ وجہ الا میں بائی تو ایسے وقت نہ بلایا کریں جب حضرت شیخ وجہ الشادر وخی اللہ عند وعظ فرما رہے ہوں۔ کیونکہ الا عمل ہوئے۔ میں نے کہاتم بھی ان کی مجلس وعظ میں اللہ علیہ وعظ میں ان کی مجلس وعظ میں اللہ علیہ وعظ میں ان کی مجلس وعظ میں

حاضر ہوتے ہو، کہنے لگا آ دمیوں کے اجماع سے زیادہ دہاں ہمارا اجماع ہوتا ہے، ہم میں سے اکثر قبائل ان کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوگئے ہیں۔

غوثِ اعظم کے ہاتھ پرتوبہ

آپ کی مجلس وعظ بھود نصار کی وغیرہ جوآپ کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے اور ڈاکو، قزاق ، اہل بدعت اور ند مب واعتقاد کے وہ کچاوگ بھی اپنی بدا تمالیوں سے آپ کے سامنے تو بہ کر چکے ہے ، ایسے لوگوں سے فالی ندر ہتی تھی ۔ پانسو سے زیادہ یہود و نصار کی اور لا کھوں سے زیادہ دوسر سے لوگ آپ کے ہاتھ پر تو بہ کر پچے اور اپنی بدعملیوں سے باز آپ کے تھے ، تو تخلوق کے دوسر سے لوگوں کے ہارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔

جب آپ منبر پرتشریف لات تو مختلف علوم کا بیان فرمات ۔ تمام حاضرین آپ کی بیبت وعظمت کے سامنے بالکل بت بن جاتے کبھی اثنائے وعظ میں فرماتے کہ'' قال ختم ہوااور اب ہم حال کی طرف مائل ہوئے'' یہ کہتے ہی لوگوں میں اضطراب وجداورحال کی کیفیت طاری ہوجاتی کوئی گریے وفیاڑتا ہوا جنگل کی طرف نگل جا تا اور کوئی بے ہوش ہو کرا پڑی جان دے دیتا۔ بسااوقات آپ کے ایجائی سے شوق ، بیبت ، تصرف عظمت اور جلال کے باعث کئی جنازے نظتے ۔ آپ کی مجل وعظ میں جن خوارق ، کرامات ، تجلیات ، تجانب اور غرائب کا ظہور بیان کیا جا تا ہے وہ بے شار ہے۔

را ب ہور بین میں جو میں میں مام اولیاء انبیاء جوزندہ شے دہ اپنے جسموں کے ساتھ اور جوزندہ شے دہ اپنے جسموں کے ساتھ اور جوزندہ فیم کی تربیت و تائید جوزندہ فیم کی تربیت و تائید کے لیے حضور اکرم بھیجی مجلی فرماتے شے۔ اکثر اوقات حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے اجتماع بیس آتے شے اور حضرت خضر علیہ السلام کی جس ولی سے بھی طاقات ہوتی تو دہ اسے آپ کے اجتماع بیس واضر ہونے کی تھیجت فرماتے اور فرما یا کرتے شے کہ جو اپنی کا میا بی جا ہتا ہے اسے اس اجتماع بیس واضر ہونے کی تھیجت فرماتے اور فرما یا کرتے شے کہ جو اپنی کا میا بی جا ہتا ہے اسے اس اجتماع بیس جی بیشہ جانا چا ہیں۔

حضرت خضرعليه السلام كواجتماع كي دعوت

ولایت یہاں ملتی ہے

جب حضورغوث عظم رحمة الله عليه منبر يرتشريف لاتے توفر ماتے اے صاحبزادے ہمارے منبر پر بیٹھ جائے کے بعد حاضری میں دیر نہ کہا کر، ولایت یہاں حاصل ہوتی ہے، اعلیٰ ورجات يهال ملتے بي ، اے طلب كار مغفرت جارك ياس آ ، اے طالب عفوتو بحى آ ، اے ا خلاص کے چاہنے والے ہفتہ میں ایک بارآ ، اگر ممکن نہ ہوتو مہینہ میں ایک مرتبہ، اگر بہمی مشکل ہوتوسال میں ایک دفعہ اورا گریم بھی نہ ہو سکے توعمر ٹیں ایک مرتبہ آ ،اور ہزار ہائستیں لے جا،اے عالم بزار مبیندی مسافت طے کر کے میرے ماس آ اور میری ایک بات س جا ، اور جب تو یہال آ ئے تواسیے عمل ، زہرہ ، تقوی اورورع کونظرا نداز کر ، تا کہ تواسیے نصیب کے مطابق مجھ سے اپنا حصة حاصل كرسكي، بهار ساجمًاع مين مقرب فرشة مخصوص ادلياء اور رجال الغيب السليع آتے ہیں کہ مجھ سے بارگاہ اقدس کے آ داب تواضع سیکسیں ، اللہ تعالیٰ نے جیتنے نبی اور ولی پیدا فرمائے بیں وہ سب اگرزندہ بیں تو اپنے جسموں کے ساتھ اور اگرزندہ نہیں بیں تو اپنی روحوں کے ساتھ ضرور میری مجلس میں آتے ہیں۔

رجال غيب كي شركت ِ اجتماع

آپ فرمائے تھے كدميرابيان ان رجال غيب كے ليے جوتا ہے جوكو و قاف كے ماوراء

ے آتے ہیں کہ ان کے قدم دوش ہوا پر ہوتے ہیں کین اللہ عزوج کے لیے ان کے دلوں میں آتے ہیں کہ ان کے دلوں میں آتے شوق و سوزشِ اشتیا ق شعلہ زن ہوتی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے جس وقت اجتماع میں ہیات فرمائی اس وقت آپ کے صاحبزاد ہے سیدعبدالرزاق مغیر کے پاس آپ کے قدمول کے قریب بیٹھے تھے۔ انہوں نے سراو پر اٹھا یا ، تھوڑی دیر جیران رو کر ہے ہوش ہوگئے ، اور ان کے لباس و دستار شن آگ گئی۔ حضور غوث پاک مغیر سے اتر سے اور آگ بجمائی اور فرما یا کہ اس حبد الرزاق تم بھی ان میں سے ہو، اجتماع ختم ہونے کے بعد آپ نے شخ عبدالرزاق سے اس حالت کی کیفیت دریافت فرمائی۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آسان کی طرف سرا ٹھا کر و کیما تو جھے رجال الغیب ساکت و حد حق کھڑے ہوئے اس طرح نظر آئے کہ تمام آسان ان ان سے بھرا ہوا ہے اور ان کے کیڑوں میں آگ گئی ہوئی ہے ، ان میں سے بعض شور و فوفا کر رہے ہوں وہوں ہیں آگ گئی ہوئی ہے ، ان میں سے بعض شور و فوفا کر رہے ہیں۔ عند میں مست ہیں اور بعض اپنی جگہا ورابعض ذمین پر گرے ہیں۔

آ مدِخُوثِ اعظم رحمة الدّعليه

معقول ہے کہ آپ ہی کے ایک ہم عصر بزرگ جن کا نام صدقہ رحمۃ اللہ علیہ تھا آپ
کی خالقاہ ش آئے ، دوسر سے بزرگ جی آپ کے باہر تھر لیف لانے اور سید معے منبر پر چلے گئے ، نہ تو
تھے۔ اچا تک حضرت خو شالاعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور سید معے منبر پر چلے گئے ، نہ تو
آپ نے کچو فر ما یا اور نہ قاری سے کی آیت کی تلاوت کو فر ما یا ، لیکن لوگوں میں عجیب بے انتہا
مینی وشورش پیدا ہوگئی۔ شیخ صدقہ نے اپنے دل میں کہا کہ تجب بہ نہ شیخ نے کچو فر ما یا نہ قاری
نے کچھ پڑھا بھر بید وجد وحال کہاں سے پیدا ہوگیا اور بیحالت کچھ کیسے ہوگئی۔ حضور فو شواعظم
نے شیخ صدقہ کی جانب و کی کر فر ما یا کہ شیخ صاحب! میرا ایک مریدای وقت بیت المقدر سے
بیک قدم بیال پہنچا ہے اور میر سے ہاتھ پر تو ہی ہے۔ تمام اہل اجتماع ای کی ضیافت میں کیا
ہوئے میں میال پہنچا ہے اور میر سے ہاتھ پر تو ہی ہے۔ تمام اہل اجتماع ای کی ضیافت میں کیا
ہوئے میں ایک ہوئی صدقہ نے بھر اپنے دل میں کہا کہ جوشنی بیت المقدس سے ایک کی میں کہا

نے پھران کود کھے کرفر ما یا کہ شخ صاحب! ہوا بیں اڑنے والے بھی اس لیے تو ہہ کرتے ہیں کہ باز آ جا ئیں،اوروہ مجھے میت النی کا طریقہ کیکھنے کے متاج ہیں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں شمشیر برہنداور چڑھی ہوئی کمان ہوں۔میرا تیر نشانہ پر کگنے والا،میرانیزہ بے خطااورمیرا کھوڑا بے زین ہے۔ میں عشق خدادندی کی آگ، حال واحوال كاسلب كرف والاءدريائ يكرال، رجنمائ وقت اور غيرول سے باتنس كرنے والا مول ، ایک دفعہ آپ نے کیفیت حال میں فرمایا کہ میں ہول ﷺ اور میں ہول طحوظ ، اے روز ہ دارد ، اے شب بیدارو، اے پہاڑوں پر بیٹھنے والو، خدا کرے تمہارے پہاڑ بیٹے جائیں اوراے خانقاہ تشينوه خدا كريتمهاري خانقابين زمين دوز بوجائي بحكم خدا كسامنية ؤميراتكم خداك طرف ے ہے، اے ر ہروان منزل، اے ابدال، اے اقطاب واوتا د، اے پہلوانو، اوراے جوانو، آؤ اور دریائے بیکراں سے فیض حاصل کرلو،عزت پروردگار کی قشم تمام نیک بخت اور بدبخت میرے سامنے پیش کیے گئے اور میری نظرلوں کے لاش جی ہوئی ہے، میں دریائے علم ومشاہدہ اللی کا غوطه نور جول، بیستم سب پراللّٰد کی جحت رسول کا نائب اوراس کا دنیا بیس وارث جول، پھر فرما یا کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات اور فرشتوں کے بھی لیکن میں تمام پیروں کا پیر ہوں۔

کہ السابوں نے بی پیرہیں، جنات اور فرسوں نے سی بیان میں مام پیروں کا پیرہوں۔

معقول ہے کہ حضور سیدی و مرشدی رضی اللہ عندا ہے مرض الموت میں فر ماتے ہے اور میں اللہ عندا ہے مرض الموت میں فر ماتے ہے سے سافر ق ہے جھے کی پراور کی لوجھ پر قیاس نہ کرنا، فر ماتے ہے کہ میری تخلیق قمام امور سے بالا ہاور میں لوگوں کی عشل سے ماورا ہوں، اے ذمین کے مشرق و مغرب کے اورا ہے آسان کے رہے والواجق تھائی فرما تا ہے و اعلم مالا تعلمون لینی (میں وہ جاتا ہوں جو تم نہیں جانے)

میں ان میں سے ہوں جنہیں خدا جاتا ہے تم نہیں جانے، جھے دن اور رات میں ستر بار کہا میا ہے ان اختر تک و لتصنع علی عینی (لینی میں نے تجھے پیند کر لیا اور تا کہ تو پرورش یا تھوں کے مرائے کہ کے عینی کر بیا تا ہے کدا سے عبدالقادر میر سے اس بی کی جو تجھ

پرہ، تجھے قتم ہے ذرا بات تو کر، تا کہ ٹی جائے ، جھوسے کہا جا تا ہے کہ اے عبدالقادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو تیرے او پرہے کھا اور پی اور بات کر، میں نے تجھے قسم تو ڈنے سے مامون بنادیا، خدا کی قسم جب تک مجھے تھم نہ ہونہ پچھے کرتا ہوں نہ پچھے کہتا ہوں۔

آپ نے فرمایا کہ جب بیستم سے کوئی بات کھوں توتم پراس کی تصدیق ضروری ہو۔

کیونکہ میری بات الی بیشی ہے جس بیس محک وشہد کی کوئی مخبات نہیں ، گویا جب جھے تھم ہوتا ہے

تو میں کہ دیتا ہوں ، جب جھے دیا جاتا ہے تو دے دیتا ہوں اور جب جھے امر ہوتا ہے تو کر لیتا

ہوں ، ذمہ داری تو اس پر ہے جس نے جھے تھم کیا ہے ( کیونکہ قاعدہ ہے ) الدید علی

العاقلۃ ( ایسی نون بہارشتہ داروں پر ہے ) میری نافر مائی تمہارے لیے زہر قاتل ہے، دین کے
لیے اور دنیا و آخرت کی تبای کا سب ہے ، جس توار باز اور قاتل ہوں اور الشہر ہیں ڈرا تا ہے ، اگر

شریعت نے میرے منہ جس گگام نہ ڈائی ہوتی تو جس تھیں بتا دیتا کہتم نے گھر میں کیا کھایا ہے

اور کیار کھا ہے ، جس تمہارے ظاہر باطن کو جات ہوں کیونکہ تم میری نظر میں شدید کی طرح ہو۔

موت نے میں تمہارے نا ہر باطن کو جات ہوں کیونکہ تم میری نظر میں شدید کی طرح ہو۔

موت نے میں تمہارے نا ہر باطن کو جات ہوں کیونکہ تم میری نظر میں شدید کی طرح ہو۔

منقول ہے کہ حضور غوث یا کہ خری ایام میں بہت ہی تغیس لباس زیب تن فرماتے تھے، ایک روز آ پ کا ایک خادم ابوالفضل کپڑے والے کے پاس کیا اور کہا کہ جھے وہ کپڑا جاہے جوایک اشرفی گر ہو، نم ندزیادہ ،اس نے او چھا کہ س کے لیے خریدر ہے ہو۔ خادم نے جواب دیا کراہے تا قاضع عبدالقادر جیانی کے لیے۔ کپڑے والے کے دل میں خیال گزرا کہ حضورغوث یاک نے تو ہا دشاہ کے لیے بھی کپڑانہ چھوڑا ،اس کے دل میں بیز خیال آیا ہی تھا کہ غیب سے ایک کیل اس کے یاؤں میں چہو گئی اور ایسی کے مرنے کے قریب ہو گیا ، لوگوں نے اس کے نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن کھے نہ ہوسکا۔ آخراس کیڑے والے کو اٹھا کر غوث اعظم کی خدمت میں لائے ، آپ نے فرما یا کہا ہے ابوالفضل تم نے اپنے دل میں ہم پر کیوں اعتراض کیا تھا، اللہ عز وجل کی قتم میں نے یہ کپڑااس وقت تک پہننے کا ارادہ نیس کیا جب تک مجھ سے بیٹیس کها گیا که تخیجاس تن کی تسم جومیرا تیرےاو پر ہےوہ کپڑا پین جوایک اشرنی فی گز ہو،اے ابو الفضل بير كيرُ اميت كاكفن ب اورميت كاكفن الجها بوتا ب، بيه برارموت كے بعد طاب اس كے بعد آب بيد آب بيد آب بيد آب ايك رفع بوگئ بعد آب نے اپنا دست مبارك تكليف كے مقام پر ركھا آو جو پکي تكليف تقى سب الى رفع بوگئ كو يا پکي تقل اختيار كر كيا ، اور كو يا پکي تقل في تاركر كيا ، اور است جي تكليف بي تقل في تاركر كيا ، اور است جي تكليف بي تقل في تقل في تاركر كيا ، اور است جي تكليف بي تقل في تقل في تاكيف مي تاكيف في تاكيف بي تكليف بي تكليف بي تاكيف بي

كرامات غوث اعظم ﷺ

سیدی مرشدی حضور فوث اعظم کی وہ کرامتیں جو ہروقت ظاہر ہوتی رہتی تھیں ان کا احاطہ و ثار قوت بیان و تحریر سے باہر ہے اور تھین فرما محیں کہ اس میں بناوٹ اور مبالغہ آرائی نہیں کیونکہ آپ کی ذات اقدس بچنین اور جوائی سے ہی مظہر کرامت ہے، اور نو سے سال تک جو آپ کی عمر ہے آپ سے مسلسل کرامتوں کا ظہور ہوتار ہاہے۔

آپ پیدائش کے بعد رمضان المبارک ش دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پینے تنے ، جی کسب بیں مشہور ہوگیا کہ سادات کے فلال گھرائے بیں ایک ایسا بچہ پیدا ہواہے جورمضان میں دن کے وقت دودھ تھیں پیتا۔

ایک مرتبرلوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو پہ کیے معلوم ہوا کہ آپ اللہ عزوجل
کے ولی ہیں، فرمایا کہ دس سال کی عرضی جب ہدر سہ جاتا تو راستہ بیس فرشتوں کو اپنے اردگر و چلتے
ہوئے دیکھتا تھا اور جب مدر سہ میں پہنچ جاتا تو فرشتوں کو بیہ بات پچوں سے کہتے ہوئے سٹا کہ
اے پچوا اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرد۔ ایک روز جھے ایک ایسا شخص دکھا کی دیا جو پہلے بھی
نظر نہ آیا تھا ، اس نے فرشتوں سے ہو چھا کہ بیہ بچہ کون ہے جس کی تم اتی تعظیم کررہے ہو، ایک
فرشتے نے جواب دیا کہ بیاللہ عزوجل کا ایک ولی ہے جس کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا ، اس راہ میں بیدوہ
شخص ہے جے بے حساب عطایا ، بے تجاب حمکین واقد اراور اینچر جمت تقریب ملے گی ، چالیس
سال کے بعد میں نے پیچانا کہ وہ شخص اپنے وقت کے ایدالوں میں سے تھا۔

غوثِ پاک نے فرما یا کہ میں چھوٹا ساتھا، ایک روز عرفہ کے دن شہرسے ہاہرآ یا اور

کیتی باڑی کے ایک بیل کی دم پائز کر بھائے لگا، بیل نے پلٹ کر جھے دیکھا اور کہا، اے عبدالقادر شجے اس کام کے لیے پیدائیس کیا گیا نہ اس کا حکم دیا گیا ہے، (گھراتے اور کا نیخے ) اپنے گھر واپس آیا اور مکان کی جہت پر پچھے گیا اور وہاں سے لوگوں کو میدان عرفات میں کھڑے ہوئے دیکھا، بس میں اپنی والدہ کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ جھے تھے میلی علم اور زیارت اولیاء کے لیے بخداد جانے کی اجازت و بیجے۔

حضور فو ہے اعظم فر ما یا کرتے ہے کہ جب بھی بی نے چھوٹے پچوں کے ساتھ کھیلئے
کا ارادہ کیا تو بیآ واڑآئی کہ اے برکتوں والے ہمارے پاس آئو میں واڑتوں کا دورت ایوال پٹی والدہ کی گورش آ کرچھپ جاتا ، اوراب بھی اپٹی خلوت بیس بیآ وازسٹا ہوں۔
دورت ایوال پٹی والدہ کی گورش آ کرچھپ جاتا ، اوراب بھی اپٹی خلوت بیس بیآ وازسٹا ہوں۔
جیلائی سے زیادہ کرامت والاکوئی ٹیس دیکھا،جس وقت جس کا دل چاہتا آ پکی کرامت کا مشاہدہ
جیلائی سے زیادہ کرامات بھی آ پ سے ظاہر ہوتیں بھی آ پکے بارے بیس اور کھی آ پکی وجہ۔
گرلیتا۔ دیگر کرامات بھی آ پ سے ظاہر ہوتیں بھی آ پکے بارے بیس اور کھی آ پکی وجہ۔
القادر جیلائی رحمت اللہ علیہ کی کرامتیں اس بار کی طرح جی اس جواہر مذہبہ بین کہ ایک کے

ں ابو سودا مدین بود میں ایر اس باری طرح جین جس میں جوا ہر ند بدنان کہ ایک کے القا درجیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامتوں کوشار کرنا چاہتا تو کرسکتا تھا۔ بعد دوسراء ہم میں سے جو بکشرت روز اندآ پ کی کرامتوں کوشار کرنا چاہتا تو کرسکتا تھا۔ کھٹے کا سال سے دیکھ کے اس میں ناز فیار کا شیخہ کا ساتھ سے ایڈ ایکٹا کے طرف انداز اس

فیخ شباب الدین سہروردی نے فرما یا کہ فیخ عبد القادر جیلائی بادشاہ طریقت اور موجودات میں تصرف کرنے والے سے ، اللہ کی طرف سے آپ کو تصرف کرامتوں کا ہمیشہ اختیار حاصل رہا ہے۔امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ علیے کا بیان ہے کہ آپ کی کرامتیں حدِثوا تر تک کانچ گئی ہیں اور بالانقاق سب کو اس کاعلم ہے دنیا کے کسی بزرگ میں الیمی کرامتیں نہیں پائی شکیں۔

الغرض آپ سے لاتعداد کرامتیں ظاہر ہو تھی تلوقات کے ظاہر و باطن میں تصرف کرنا ،انسا نوں اور جنات پر آپ کی تھرانی ،لوگوں کے داز اور پوشیدہ کا موں سے واقفیت ،عالم ملکوت کے اندر کی خبر، عالم جبروت کے حقائق کا کشف، عالم لا ہوت میں سر بستہ اسرار کاعلم ، مواہب غیبیہ کی عطاء ، باذن النی حوادث زبانہ کا تصرف ، انتقاب ، بار نے اور جلانے کے ساتھ متصف ہونا ، اندر مصاور کوڑھی کو اچھا کرنا ، مریضوں کی صحت ، بیاریوں کی شفاء ، طیز بان و مکان ، زمین و آسان پر اجرائے تھم ، پانی پر چلنا ، موامی اڑنا ، لوگوں کے تیل کا بدلنا ، اشیاء کی طبعیت کا تبدیل کرنا ، غیب کی اشیاء کا مانگنا ، ماضی و مستقبل کی باتوں کا بتلانا اور ای طرح کی دوسری کرامات ، مسلسل اور ہیشہ عام و خاص کے درمیان آپ کے قصد وارادہ سے بلکہ اظہار تھا نیت کے طریقہ پر ظاہر ہوگیں اور ذکورہ کرامتوں میں سے جرایک سے تعلق آئی روایات و حکایات ہیں کہ زبان کے خاط سے کہ ایکن امام عبداللہ و تھم ان کے اعاط ہے۔

یافتی رحمۃ الشطید کی کتا ہیں ان سے لبریز ہیں۔

وہ مشائخ واقطاب وقت بلکہ بعض اولیائے حقد بین جنہوں نے کشف والہام کے ذریعہ آپ کے وجود مبارک کی خبر دی وہ آپ کی تعظیم و تحریم، بلندی مرتبداور عظمت شان کے معترف ہونے کے ساتھ آپ کی اطاعت و فر ما نبرواری اور آپ کے قول' میرایہ قدم ہرولی کی گردن پر ہے'' کی سچائی کا یقین کرنے اور آپ کواللہ کی طرف سے مامور تجھنے میں اتنا آگے سے جس سے زیادہ کا تصور مکن نبیس، میں نے تعور ایہت اس میں سے اپنی کتاب زید قال آ ارش

تحرير كرديا ہے جو بهة الاسرار كاانتخاب ہے۔اللہ تعالى سے توليت كى اميد ہے۔

## حضورغوثِ پاک الله کا خلاقِ مبارکہ

آپ کے اخلاق وعادات انک لعلی خلق عظیم کانمونہ اور انک لعلی هدی مستقیم کا ممونہ اور انک لعلی هدی مستقیم کا مصداق تھے، آپ اسٹے عالی مرتبت، جلیل القدر وسیج العلم ہونے اور شان شوکت کے باوجود کمر وراور خریوں میں بیٹھتے، فقیروں کے ساتھ آدافتی سے پیش آتے، بروں کی عزت، چوٹوں پر شفقت فرماتے، سلام کرنے میں پہل کرتے اور طالب علموں اور مہما ٹوں کے ساتھ کافی دیر بیٹھتے، بلکدان کی غلطیوں اور گرتا خیوں سے درگز رفر ماتے، اگر آپ کے ساسے کوئی

جیوٹی فتم بھی کھا تاتو آپ اس کا یقین فرمالیت اورائے علم وکشف کوظاہر ندفر ماتے ، اپنے مہمان اور ہم نشین سے دوسروں کی بہنسبت انتہائی خوش اخلاقی اور خندہ پیشائی سے پیش آتے ، آپ بھی نافر مانوں ، سرکشوں ، ظالموں اور مالداروں کے لیے کھڑے نہ ہوتے نہ بھی کسی وزیر دھا کم کے درواز سے پر جاتے ، یہاں تک کداس وقت کے بزرگوں میں کوئی بھی حسن خلق ، وسعت قلب، کرم نشس ، مہریانی اور وعدے کی پاسداری میں آپ کی برابری نہیں کرسکتا تھا۔

غوث اعظم كى پرجلال نظر

ایک روز آپ خلوت میں بیٹے کچے لکھ رہے تھے آپکے لباس و دستار پر چھت سے مٹی

گری، تین مرتبہ تو آپ نے مٹی کو جھاڑ دیا، چھی مرتبہ آپ نے نظر اٹھا کراو پر دیکھا تو ایک چوہا

چھت کا ٹ رہا ہے، بخش نظر پڑنے سے بی چ ہے کا سرایک طرف اور دھڑ دو سری طرف گراء آپ

لکھٹا چھوڑ کررونے گئے، راوی کہتا ہے کہ بیٹ نے رونے کا سب دریافت کیا، فرمایا کہ بیٹی ڈرتا

ہوں کہ کی مسلمان سے میرے دل کو تکلیف پہنچے اور اس کی بھی وہی حالت ہو جو اس چو ہے کی ہوئی۔

ایک روز آپ مدرسہ بیں وشو کر رہے تھے کہا چا تک ایک چڑیا نے ہوا بیس اڑتے

ہوئے آپ کے لباس پر بیٹ کر دی ، آپ کے نظر اٹھاتے ہی وہ چڑیا زبین پر گری ، وشو سے
فارغ ہوکر لباس سے بیٹ کو دھویا اور جم سے اتار کر فرمایا کہا سے لیجا کر فروخت کر دواور اس کی
قیمت نقیروں کو خیرات کر دوکہ اس کا یکی بدلہ ہے۔

خوش نصيب بوڑھا

ایک مرتبہ آپ اپنی شہرت کے زمانہ میں ج کے ارادہ سے نکلے ، جب بغداد کے قریب ایک مرتبہ آپ اپنی شہرت کے زمانہ میں ج قریب ایک موضع میں جس کا نام حلہ تھا پہنچ تو تھم دیا کہ یہاں کوئی ایسا گھر تلاش کرو جوسب سے زیادہ ٹوٹا پھوٹا او راجڑا ، ہوا سا ہو ، ہم اس میں قیام کریں گے۔ اگر چہ دہاں کے امیروں اور رئیسوں نے بہت اچھے اور عالی شان مکانات آپ کے سامنے قیام کرنے کے لیے پیش کیے لیکن آپ نے اٹکارفر مادیا۔ بہت تلاش کے بعدایسا ایک مکان مل گیا جس میں بڑھیا، بوڑھا اور ایک پی تھی۔ آپ نے بڑے میاں سے اجازت کے کردات اس مکان میں گزاری ،اوروہ تمام نذرانے اور ہدایا جونقذ بہش اور حیوانات کی صورت میں آپ کو چیش کیے گئے آپ نے ہد کہ کر کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں وہ تمام کے تمام بڑے میاں کو دے دیے۔ حاضرین نے بھی آپ کی موافقت میں تمام مال واساب ان بڑے میاں کو دے دیا۔اللہ تعالیٰ نے اس بوڑ ھے کو آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے ایسی دولت عطافر مائی کہ ان اطراف میں کسی کو

آپ کی خدمت میں ایک تا جرنے آ کرعرض کیا کہ میرے پاس ایسامال ہے جوز کو قا کانہیں اور میں اسے فقراء ومساکین پر خرچ کرنا چاہتا ہوں لیکن مستق وغیر مستق کونہیں پہچانا، آپ جس کو مستق سمجھیں دے دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مستق وغیر مستق میں سے جس کو چاہو دے دوتا کہ اللہ تعالیٰ تنہیں بھی وہ چیزیں دے جس کے آم مستق ہواور جس کے مستقی نہیں ہو۔

فقيرون كےحاجت روا

آپ نے ایک روز ایک فقیر کو پریشانی کی حالت میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا دیکھا
دریافت فرمایا کہ س خیال میں ہواور کیا حال ہے۔ عرض کیا کہ میں دریا کے کنارے گیا تھا، ملاح
کودینے کے لیے میرے پاس کچھٹیں تھا کہ گتی میں بیٹھ کر پارا تر جاتا۔ ابھی اس فقیر کی بات
پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک شخص نے تیس اشرفیوں سے ہمری ہوئی ایک تھیلی آپ کی نذر کی ، آپ
نے وہ تھیلی فقیر کودے کر فرمایا کہ اسے بجا کر ملاح کودے دو۔

بعض مشائخ وقت نے آپ کے اوصاف میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقا درجیلانی بڑے بارونق ، ہنس کھو، منندہ رو، بڑے شرمیلے ، وسیع الاخلاق ، نرم طبیعت کریم الاخلاق ، پا کیزہ اوصاف اور مہریان وشیق تنے جلیس کی عزت کرتے اور مغموم کود کی کرامداد فرماتے ۔ ہم نے آپ جیسافصیح وبلیخ کسی کوئیں دیکھا۔

بعض بزرگوں نے اس طرح وصف بیان فرمایا ہے کہ حضرت فیٹے محی الدین سیدعبد

القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بکثر ت رونے والے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ آپ کی ہر دعا فورا تجول ہوتی۔ نیک اخلاق، پاکیزہ اوصاف، بدگوئی سے بہت دور بھا گئے والے اور حق کے سرت دور بھا گئے والے اور حق کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ ادکام اللی کی نافر مائی میں بڑے سخت گیر تھے لیکن اپنی اور غیر اللہ کے لیے بھی خصہ نہ فرماتے کی سائل کو اگر چہوہ آپ کے بدن کے کپڑے ہی کے واپس نہ فرماتے۔ اللہ تعالی کو فیتی آپ کی رہنما اور تا تیر خداوندی آپ کی محاون تھی۔ علم نے آپ کو مہذب بنایا، قرب نے آپ کو مودب بنایا، خطاب اللی آپ کا مشیرا ور ملاحظہ فلہ نے آپ کو صفت تھی۔ سچائی آپ کا مونس، فطاء ندی آپ کی صفت تھی۔ سچائی آپ کا وظیہ نو حات آپ کا سمر مایہ، برد باری آپ کا فن، یا واللی آپ کا وزیر، غور وفکر آپ کا مونس، مکاشفہ آپ کی غذا اور مشاہدہ آپ کی شفا تھے۔ آ داپ شریعت آپ کا ظاہرا ور اوصاف حقیقت آپ کا باطن تھا۔

## اصحاب ارادت وانتشاب

بيران بير

حضرت شیخ سیرعبدالقا در جیلانی رحمة الله علیہ کے مریدین و منسلکین کی فضیلت بھی بے انتہا ہے اور کیوں نہ ہوکہ آقا کی فضیلت سے خادم میں بھی فضیلت آتی ہے۔ چنا نچہ ایک بزرگ نے سرکار دوعالم بھی و تواب میں دیکھا۔عرض کیا ، یارسول الله بھی دعافر ما بیج کہ جھے قرآن کر یم اور آپ کی سنت پر موت آئے۔ آپ بھی نے ارشا دفر ما یا ایسا ہی ہوگا ، اور کیوں نہ ہو جبکہ تمہارے پیر شیخ عبد القا در ہیں۔ وہ ہزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار بھے سے تین مرتبہ یکی درخواست کی ، اور آپ نے بیلی ارشا دفر مایا۔ بیروا قعد طویل اور تجیب ہے اختصار آثنا ہی ذکر کیا گیا ہے۔

بزرگانِ دین کی ایک جماعت نے فرمایا کہ حضرت شیخ عبدالقا در رحمۃ الله علیہ

نے قیامت تک اپنے مریدوں کے سلسلہ میں اس بات کی ذمدداری لی ہے کہ ہرایک کی موت توبہ پرآئے گی۔ جناب غوث اعظم رحمة الشعليد الك مرتبه مشاكخ في دريافت كياكه الركوني فحف ا ہے آ پ کوآ پ کی طرف منسوب کرے لیکن بیعت ندکرے اور ندآ پ کے ہاتھ سے خرقہ پہنے تووہ آ پ کے مریدین میں شاراوران جیسے فضائل حاصل کرنے والا ہوگا یانہیں؟ ارشاد فرمایا جو تحض خودکومیری طرف منسوب کرےاور مجھ سے عقیدت رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فر مالے گا اوراس پررحمت فرمائے گا اور اگر جداس کا طریقه مکروه موات توبد کی توفیق بخشے گا۔ ایسا مخف میرے مریدوں میں سے ہواوراللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے وعدہ فرمالیا ہے کہ میرے مریدول، سلسله والول، میرے طریقہ کا تباع کرنے والول اور میرے عقیدت مندول کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نیزآپ رحمة الله علیہ نے فرما یا کہ ہمارے ہاں کا ایک انڈواگر بزار میں یکے تب بھی ستاہے اورچوزہ کی قیمت تو لگائی ہی نہیں جاسکتی۔ نیز فرما یا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک لکھا ہوا دفتر دیاجس میں قیامت تک آنے والے میرے احباب اور مریدوں کے نام درج تھے اور اللہ تعالیٰ فرمایا کدان سب کویس فے تیری وجرسے بخش دیا۔آپ رحمۃ الله علیہ فرمایا کدیس فے داروغرجہنم سے جن کانام مالک علیہ السلام ہے دریافت کیا میرے مریدوں میں سے تمہارے

ستا ہے اور چوزہ کی قیمت تو لگائی ہی تہیں جاستی۔ نیز قربا یا کہ اللہ تعالی نے جھے ایک للحا ہوا دفتر دیا جس میں قیامت تک آنے والے میرے احباب اور مریدوں کے نام درج سخے اور اللہ تعالی نے فربا یا کہ میں نے نیری وجہ سے پخش دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فربا یا کہ میں نے داروغہ جہنم سے جن کا نام مالک علیہ السلام ہے دریافت کیا میرے مریدوں میں سے تمہارے پاس کوئی ہے؟ جواب دیا اللہ تبارک وقعالی کی عزت کی قشم کوئی بھی ٹییں۔ دیکھو میرادست جمایت پاس کوئی ہے تبیں و کیا ہوا، میں تو کیا ہوا، میں گھیا ہوں۔ جلال پروردگار کی قسم جب تک میرے تمام مرید بہشت میں ٹییں چلے جا سی کے میں بارگاہِ خدادندی میں ٹییں جاؤں گا اور اگر مشرق میں میرے ایک مرید کیا پردہ عفت گر دہا ہو اور میں مغرب میں بول تو یقینیا میں اس کی پردہ پوٹی کروں گا۔